www.alahazratnetwork.org

دساله

# فتأوى كرامات غوثنيه

## مسئلة أولى

از اومين رياست كواليار مرسله جناب محد لعقوب على خال صاحب

١٤ ربع الآخر ١٣١٠

مسل ملی فرقات بی علی نے ق الیقین اورمفتیان با بندشرع متین اس سندین رعبارت نظم مسل مسئله می رعبارت نظم مسئل می ا "شام از ل اورمبع ابد" سے بلید جانا براق کا وقت سواری استحفرت صله انڈ تعالیٰ علیہ وسلم سے

> ابت ہے۔ "مقولہ جرتبل علیہ انسلام"

نظب

مغاج قُفلِ گِنِ فاولِي سي توہے خورستيدِمشرق فتدتی سي توہے ہڑدہ ہزار عالم رب كاخلاصيہ تفاقی دكاب طائر سددھنے دوارکر كي عن مجرراق نے ياستدالبشر ابنے غلام كو نہ فسنسالموش تھيجے مسندشین عرمشی علی توب مهتاب مزلی شب اسری می توب مراز قرب مهدم او قات خاصر ب من کرید بات معید گیا وه زمی پر رونی افزار وی موز سلطان مجروبر معشر کو موب قدم سے گروٹیں کھیے خِرَالورِی نے دی است کیک کو یا ل خوش خوش و مسحد کے مسجد اقصلی مُوارُ ال

صاحب بخفرقادر پر تکھتے ہیں کہ براق خوشی سے بھولاً نرسمایا اور اتنا بڑا اور اونجا ہوگیا کہ صاحب مِعرَّجَ کا ہاتھ زبن کک اور پاوں رکاب یک نربہنچا۔ ارباب معرفت کے نز دیک اس معاملہ میں عمدہ ترحکت میں ج کرجس طرح آج کی رات مجبوب اپنا دولتِ وصال سے فرح (خوشحال) ہوتا ہے اسی طرح مجبوب مجبوب مجنی عمیتِ قربِ خاص اور دولتِ اختصاص اور ولایتِ مطلق اور فوشیتِ برخی اور قطبیت اور مجبوبیت مجدّ علا

سے آج مالامال ہی کردیا جائے۔

بنائی ما حب منازل إنتاعشری " تحفرقا دریه سے مکھتا ہے کداس وقت سیدی و مولائی ، مراشدی و لمجائی ، قطب الاکرم ، غوث الاعظم ، غیاث الدارین و غوث التفلین ، قرق العین صطفوی فرر ویدهٔ مرتضدی و لمجائی ، قطب الاکرم ، غوث الاعظم ، غیاث الدارین و غوث التفلین ، قرق العین صطفوی فرر ویدهٔ مرتضوی ، حسنی صروح دلیقهٔ مدنی ، فورالحقیقت والیقین حضرت شیخ می الدین عبدالقا و در جیلاتی رضی الله تعالی عندی رُوح باک فیصاصر ہوگرگردن نیاز صاحب لولاک کے قدم سرا با اعجاز کے خوالد کا دی اور الس واج عرض کیا : مدی ( بیت )

برمرو دیده ام بندا برنازنین تدم بودبسروشت من فیض تدم ازی قدم (ای تدم این تدم این تدم این تدم این تدم را به نازنین میری تقدیر پر

فيضان قدم بو- ت

خواجة عالم صلے اکثر تعالے علیہ وسلم گردنِ غوثِ الاعظم پر قدم رکھ کر براتی بسواد ہوئے اور اکسس روح پاک سے استفساد فرایا کہ تو کو ن ہے ؟ عرض یا بیں آپ کے فرز ندان و زیات طیبات سے ہوا اگر آج نعمت سے کچے مزل بخشے گا تو آپ کے دین کو زندہ کروں گا۔ فرمایا : تُو تحی الدین ہے اور عبر طمح میراقدم تیری گردن پر ہوگا۔

بیت قصیدهٔ غوتیر ، وکل ول له قدم واف علی قدم النبی بدرالکمال (برولی میرے قدم بقدم ہے اور میں حضور سیدالانبیار صلے اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعش قدم پر جوں جو اسمان کمال سے بدر کامل ہیں - ت) پس ان دونوں عبارت محتب سے كون سى عبارت تحقق ہے ؟كس يرعل كياجائے ؟ يا دونوں از رُوئے تحقیق کے درست ہیں ؟ سان فرائیے -رحمة الله علیهم اجمعین -

حضور مُرِنورستیدِ عالم صلی الله تعالے علیہ وسلم کی سواری کے وقت برا ق کا شوخی کرنا ، جبر الی میں عليدالصاوة والسلام كاات سنبير فرماناكه ،

المعراق إلى المحدصة الله تعالى عليدو الم كساتفيد برتاو إ والله الحجورك في السا سوارنه بمُوا بوالنَّدع وجل كحضوران كسفرياده رتبدركما بوي

اس پریراق کاسترانا ، لیسیندلیسینه بوکرشوخی سے بازرسنا ، بھرحصوریر نورصلوات استرتعالی وسلامیلید كاسوار بيونا ويمصنمون تر الوداوّد و ترندي و نسائي و ابن حبان و طَراني د بهيقي وغيريم اكا برعمتين كي متعدد احاديث صماح وحسان وصوالح سے ثابت -

مساكداس يس سه اكثر كانفسيل الم جلال الدن كعابسط اكترها الهولى الجلال السيوطي سيوطى عليدا لرحمه نے اپني كتاب الحفعالقال كري قدس سدة فيخصا نصه الكبرنى وغيوه میں اور دیگر علمائے کوام نے اپنی سٹ ندار من العبلماء الكرام في تصبانيفه ح تصانیف میں فرائی ہے۔ (ت) الحسني.

اورائس كاحيا كيسبب براه تذلل وانقيا ديست موكرليط جانا بجي حديث ميں وارد سہے -ففي مواية عند ابن اسطق س فعسا ہے کر حصنور رُرنور صلوات الله وسلام عليه المالنسبىصلىالله تعالى عليه وسلم قال فارتعشت عقب لصقت بالارض فاستويت عليها.

اورایک روایت میں ابن اسخی سے مرفوعاً مردی فرماتے ہیں ،جب جرل نے اس سے کہا تو برأق تقرآ كيا اوركانت كرزمين سيحسيال موكيا ميس ميں انسن پرسوا رہوگیا ۔صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلى اله وصحبر وبارك وسلم عيث

ك الخصاكص لكبرى بابخصوصية عطالته عليه وعلم بالامرار حديث لم سلم مرز ابل سنت بركات دخا كجوا بهند المروع ا 11/4 المكتب الاسلامى بروت المواهب اللدنية المقصدالخامس السيق النبوية لابن مبشم وكرالاسرار والمعراج وارابن كثيربروت الجزأين الاول الثاني ص ١٣٩٨ ك المواجب اللدنية بجالد ابن اسخى المقصد الخامس المكتب الاسلامى بروت 59/F

اور پر روایت کرسوال میں تخفرقا در پر سے ما قرر ، اسس کی اصل بھی مضرات مشاکع کوام قدست اسرادہم میں مذکور سے فاضل عبدالقا در قادرتی بن شیخ کی الدین اربلی تفریح الخاطر فی مناقب شیخ علیقا کر رصنی اللّهٔ تعالیٰ عند میں محصے ہیں کہ جا مع سر معیت وصیعت سینے رشید بن محد حبنیدی رحمۃ اللّه تعالیٰ علیہ کتاب حرز العاشفین میں فرماتے ہیں :

لینی شب معراج جریل المین علیه الصلوة والسل خدمتِ اقد سس حضور پُرِ تورصق الله تعالی علیه ولم میں براق حاضرلائے کہ مکبی اُکٹیک لے جانبوالی بجلی سے زیادہ شاپ روتھا' اور اس کے یاؤں کا نعل آنکھوں میں چھا چُوند والد بلال الله المعداج جاء جبري عليه السلام بعاقب الله مسول الله مسلم الله تعالى عليه وسلم اسرع من البحد المناطف الطاهس و وتعل وجله كانهسلال الباهس ،

عده حضرت علام عبدالقادر قادری بن محی الدین الصدیقی الاربلی جامع علوم متربعیت و حقیقت تھے علماً مرام اور صوفیہ عظام میں عمدہ مقام پایا۔ آپ کے اسا تذہ میں الشیخ عبدالرحمٰن الطالبانی جلیے اجر فضلا مثامل ہیں۔ اور فرمیں ۱۳۱۵ء مرے ۹ مراء میں وصال پایا۔ آپ کی تصانیف میں سے مشہور کہ بیں برہیں :

```
( ١ ) آ واب المريدين ونجاة المسترشدين ( ٢ ) تفريح إلى طرفي منا قب الشيخ عبدالفا در
```

( ١١ ) مرّاة الشهود في وحدة أتوجود ( ١٢ ) مسك لخنام في معرفة الامام، مخصر في كاسته

( ١١١ ) الألهامات الزحانية في مراتب لحقيقة الانسانية (١٨ ) حجة الذاكرين وردالمنكرين

(١٥) الطريقية الرجانية في الرجوع والوصول الى الحضرة العلية تفصيل كے لئے ملاحظہ ہو:

ا - معجم المولفين ، عمر رضاكاله ، الجزالي مس ص م ٣٥ سب ٢٠٥ ب ٢٠٥ ب

<sup>(</sup> س ) النفس الرحانية في معرفة الحقيقة الانسانيه ( س ) الدر المكنون في معرفة السرالمعون

<sup>(</sup> ٤ ) الدر المعتبرة في شرح الابيات الثمانية شرح ( ٨ ) شرح اللمعات لفحر الدين العراقي

ومسهام، كالاتجسم الظواهسسو ، و لم يأخذه السكون والتمكين لسيركب عليدالتي الامين، فقال له النبي صلى الله عليه في عليه وسلم، فقسال له النسبي صلى الله تعالحك عليه وسلم بسئه كسؤتسكف يابوات حتى ام كب عل ظهرك ، فقال دوى فداءٌ لتواب نعلك يارسول الله اتعنى ان تعاهدى ان لاتزكب يوم القيمة على غيرى حين دخولك الجنة ، فقال الني صلى عليم يكون لك ما ننه نيت ، فقال البواق المس ان تضرب يدك المبادكة على م قبستى ليكون علامة لى يوم القيلمة ، فضرب الني صلى الله تعالى عليه وسلميدة عسلى م قبة البواق، ففرح البواق فرحاحتي لوبسع حسد لاروحه ونمى اربعين زراعًا من فرحه وتوقف في دكوبه لحظة لحكة خفية ان لية فظهرت دوم الغوت الاعظم يضى الله تعالى عنه وقال يأسيتدى ضئع قىدمك على مرقبتى واركب ، فوضع النبى صلى الله نغالى عليه وسلم قدمه على م قبته وركب مقال قدمى على م قبتك وقدمك على دقية كل اولياء الله تعالىٰ يك انتهى -

اوراس کیکیس جیسے روشن تارے جصور رُ لور صلے اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لئے لیے قرار وسكون مذہوا ، سينيعا لم صلى الله تعالُ عليه والم في أس سيسبب يوجها - بولا بميرى جان حضور کی خاک نعل پر قربان میری ارزویہ ہے کہ حضور مجرے وعدہ فرمالیں کدروز تیامت مجی پر سوارم ورجنت مي تشرليف في جائي يحفور على صلوات الله تعالى وسلام عليد ف سرمايا: السابی بوگا. داق نے عرض کی : پی چاہتا ہو<sup>ل</sup> حضورمیری گردن پردست مبارک لگا دین که وه روز قیامت میرے لے علامت ہو بھنوراقدس صلّى الله تعالى عليه وسلم في قبول فره ليا -وست اقدى نظم براق كوره فرحت شادماني بوئی کردوح اس مقدارجم میں مذسمانی ا درطرب سے بچئول کرمیالیس یا تھ اونیا ہوگیا۔ حضور کر نور صقيا متأتعا فيعليه وسلم كوايك حكمت نها في ازلى ك باعث ايك لحظرسوارى بي ترقف بوا كعفور ستيدنا غوث المخلم دصى التُدتعا لي عندى ومعلم فعاصر بوكروض كي: الصميرا أمّا الحضور اینا قدم یاک میری گردن پر دکھ کرسوا رہوں ۔ سيدعاكم صقرالته تعاليه عليه وسلم حضورغوث أعلم رحنى الشعندي كردن ميارك يرقدم اقدس وكاكر سوارہو ئے اورارشا دفرایا ،" میرا قدم تری گرد

اس ك بعد فاصل عبدالقادرار بلى فرطق مين :

فاياك ياا خىان تكون من المنكريب المتعجبين من حضور روحه ليسلة المعم اج لانه وقع من غيرة فى تلك الليلة كما هو ثابت بالاحاديث الصحيحة كمرؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم ارواح الانبياء فى السلوات و بلالا في المعنة و اوليسا الفتر فى في مقعب الصد و ق

لین اے برادر! بچاورڈراس سے کرکسی تو انکارکر بیٹے اورشب مواج حضور فوٹ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری رتعجب کر ہے کہ یہ امر توضیح حدیثوں ہیں اوروں کے لئے دارد ہوائی مثلاً حضورا قد کسی حلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسمانوں میں ارواح انبیار علیم الصلوہ والسلام کوملا حظہ فرایا' اور جنت میں بلا ل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور مقعد صدق میں اولیس قرنی اور

على تفعيل كيدنة المصطفع فعل في تفضيله المطبعة التركة العجافية المهما المطبعة التركة العجافية المهما

على مديت تركيف مي به الله تعالى عليه وسلم لبلال صلوة الغداة يابلال جداتى فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبلال صلوة الغداة يابلال جداتى باسجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعة فاني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدى في الجنة الحديث -

ایک اورحدمیث میں یوں ہے :

عن ابن عباس قال ليلة اسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل الجنة فسمح فى جانبها خشفا فقال يا جبريل من هذا فقال هذا بلال المؤذن فقال قدا فلح بلال رأيت له كذاكذ الله

عضرت ابواماً مه کی روایت میں مرفوعاً ہے : فیقیل هذا بلال پیشندی ا مامك تلیم بر میں دروں میں اور این اور کامفر میں پیرکشند مجول چھنوں اقدس میلی اللہ

مذکورہ روایات اور احادیث کا مفہ م سیے کشب مزاع حصورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال دینی اللہ تعالیٰ عند کو جنت میں ملاحظہ فرمایا۔

کے صحیصلم کتاب الفضائل باب من فضائل اسکیم ام انس بن مامک و بلال ۲۹۲/۲ کے متخب کز العمال علی بامش مسندا حدین صنبل المکتب الاسلامی بیروت سم/۲۹۹ سکے الیکامل لابن عدی ترجمہ کی بن آبی حیۃ الوجناب الیکبی دار الفکر بیروت عمر ۲۶۹۰

مهشت مين زويدَ الوطلِّي كوا درِحنت من عميصار بنت امسوأة الى طلحة في الجنة كوسماعه ملی ن کی میمولشن میساریم اس سے قبل در کر عیمیں صلىالله تعالى عليه وسلوختخشة الغبيصاء عله مدش سے: عن جابرين عيدالله ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلو قال است الجنة فرايت اموأة ابى طلحة الحديث جا بربن عبدالترضى التدتعا ليعندس روايت ہے كرحضور اكرم صلى الترتعا لي عليہ وكم نے فرمایا ، مجھ جنت د کھائی گئی تومیں نے جنت میں ابوطلحہ کی زوجہ کو دیکھا۔ عله مدث شراف مي ع: عن انسعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا قالواهدة الغميصاء بنت ملعان ام انسب مالك يه ایک اور روایت میں یُوں بیان ہوا : عن انس بن مالك قال قال سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخلت المجنة فسمعت خشخشة ببيب يدى فاذاهى الغبيصاء بنت ملحان امرانس بسب مالك يم منداحد کی دوسری روایت بول ہے: عدانس فال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلود خلت فسيعت بين يدى خشفة فاذاانا بالغميصاء بنت ملحان ان روایات کامفہوم یہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک كى والده حضرت عميصار بنت طحان رصى الله تعالى عنهما ك جنت بين ميمانستي. خوط ، يا در ہے كرعميصار بنت ملحال مهى زوج ابوطلى بيں . فاعلم ذلك .

(ماست پدمن جانب امام احدرضا محدّث بربلوی رصی انتر نعالی عند)

ك صيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل المسليم ام انس بن مانك وبلال قديمى كتب خانر كراحي ٢٩٧/ ته س المكتنب الاسلامي برو عن انس دضی التّدعنہ سے مسنداحدی ضبل

اورحرز العاشقين وغيره كمابول مي ب كرحضرت سيتينا موشي عليه الصلوة والسلام كي درخواست مص حضور رُزُور صلى الله تعالىٰ عليه ولسلم نے روح اما م عز الى رحمة الله نغالي عليه كوحكم حاضري يا-روح امام فحاضر بوكرموني عليد الصلوة والسلام سے کلام کیا ۔ اورعارف اجل شیخ محرشتی نے كتاب دفق الطلاب بم حضرت شنخ السشيوخ قدست اسراريم سفقل كياكه حفودا قدس صلى المد تعالى عليه وسلم في فرمايا ومير في شب معراج كي وك ابني امت كي ملاحظه فرياتيك ادرشيخ نظام الي كنوى رحمالترتعالي فرطق محق جب حضور يُر نور صلوات الترتعالي وسلام عليدروني افروز يشت براق يرعقادربراق كازين يوسش ميرسد كمذه يرتصاف إورعمدة المحدثين المام تج الدين على كتاب المعراج مي فرطت بيس بحب حضور معلى صلى مند تعاليه عليه وسلم سدرة المنتئ بمستشلين سلسكة اس ير ايك ارجيايا حبن بين برقسم كارنگ على جرال بين

بنت ملحان فى الجنة كماذكرنا قبل هذا و ذكرنى حسرن العاشقين وغيري من الكتب ان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلوليق ليلة المعراج سيدناموسى عليه السلام فقال موسلى مرحيا بالنبى الصالح والاخ الصالحانت قلت علماءامتى كانبياء بسني اسوائيل، اس بدان بحضراحد من علماء امتك ليستكلومعي فاحضرالنبي صلىالله تعالى عليه وسلوروح الغزالى دحمه الله تعا الى موسى عليه السلام (وساق القصة ثمر قالى وفى كتاب رفىق الطلاب لاحِل العافيين الشيخ محمد الجشتى نقلاعن شيخ الشيخ قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انى ماأيت سجا كامن امتى في ليلة المعراج ارانيهم الله تعالى (الزغم قال) وقال الشييخ فظام الدين الكنجوى كان النبي صلى الله تعالیٰ علیه وسله مهاکباعلی البوات و

عله ( و ) نبرانس شرح تشرح عقائد ، علامه عبدالعزیز پریاروی ، ص ۱۳۸۸ (ب ) مقابسیس المجالس اردو ترجمه از واحد نمیش سیال ص ۲۵۵

( ج ) معراج النبي ازعلاميسيدا حسيد كأظي ص ٢٨ اور ما بعد

( م ) عرفان شرلعیت (مجموعه فناوی امم احدرضاً) مرتبهمولانا محدع فان علی حصیسوم ص م مرتا ۹۱

على دفيق الطلاب مجتباتي وبل ص ٢٨ على عدة الفضلار المحققين المامنح الدين على فرطة بين ، وا ما الدفدون فيحبّ مل ان السراد به السحابة التى غشيته وفيها من كل لون التى دواها ابن ابى حاتم عن انس وعند ما غشيت تا خوعن ه جبويل ـ (كتاب المعراج (مؤلف رحب ٩٩٩ ه) مطبوع مص ٩٨)

غاشيته على كتف انتهى و قال عسمه المسحد ثين الامام نجسم الدين الغيطى فى كتاب المعراج تم من فع الى سدة المنت فغشيه سحابة فيها من كل لون فقائد من مع بده مربيل عليه السلام تم عرج لمستو سمع فيه مسريين الاقلام وأى رجسلا مغيبا في نور العرش فقال من هذا أملك؟ قيل الا مهذا رجل كان في الدنيالسانه مرطب من ذكر الله تعالى وقلبه مسعات بالمساجد ولعربستسب لوالديم قط الم الم ما في التم يح ملخصًا و قط الم الما في التم يح ملخصًا و قط الم الما في التم يح ملخصًا و المناه ما في التم يح ملخصًا و المناه ما في التم يح ملخصًا و المناه ما في التم يح ملخصًا و المناه المناه من المناه ما في التم يح ملخصًا و المناه المناه من المناه المناه من المناه المناه المناه ما في التم يح ملخصًا و المناه المن

علیہ الصادہ والسلام پیچے دہ گئے۔ سیدعا کم صنے اللہ تعالیٰ علیہ والم ستوئی پرطوہ فرما ہوئے وہاں قلموں کے تکھنے کی اواز گوٹش اقدس میں آلکادر ایک شخص کو ملاحظ فرمایا کہ نورِ عرکشس میں چھپا ہوا ، حضور نے دریافت فرمایا ، کیا یہ فرستہ ہے ؟ جواب ہوا ، نہیں ۔ پوچھا ، کیا یہ نب ہے ؟ کما نہیں بلکہ یہ ایک مردہے کر دنیا میں اکس کی ذبان یا دخدا میں تررستی اور دل مسجد وں میں لگا دہتا۔ کمبری سے کہاں باپ کو قراکہ کرا ہے والدین کو فرانہ کہلوا آ انہی ۔

یعی جب معراج میں اتنے لوگوں کی ارواح کا حاضر ہونا احادیث واقوالِ علمار و اولیا سے نابت ہے تورویِ اقد کسی حضور پر فورسیندالاولیا رغوث الاصفیا سرحی النتر تعالیٰ عند کی حاضری کی جائے تعرب وانکار ہے۔ اکس ذرا النسان و اندازہ قدر قادریت درکارہے۔

اقول و بالله التوفيق ( مين كمتا بون اودالله بي كاطف سے توفيق ہے - ت) فقيرغفرله المول الفذير في اين التوفيق ( مين كمتا بون اودالله بي طونه تعالىٰ المول الفذير في اين الدي التحوات في نفي الفئ عن سيندالا كموات ميں بعونه تعالىٰ ايک فائدہ جليله لکھا كہ طالب چنقسم ہيں ، ہرتسم كام ترب جداا ور ہرمرتبر كا پاية ثبوت عليمرہ - اس قسم مطالب احا ويث مين طهود نه بونا مضر نہيں ، بلكه كلما تب علمار ومشائخ ميں ان كا ذكر كافى -

على الم مج الدين مطبوعة من الم عرج به حتى ظهد لمستوى سمع فيه صويف الاقلام . (كتاب المعراج ، مطبوعة مهر، ص ١٨٠ وم) عله تفصيل كه له طام طروء كتاب المعراج ص ٥٠ -

كة تفريح الخاطر في مناقب لشيخ عبد القاور المنقبة الاولى سنى دارالاشاعت علويه ضيل آباد مسلم

امام خاتمة المحدثين جلال الملّة والدّين سيوطي فدس مره الشريعين في مناهل الصفاء ف تخديج احاديث الشفاء "بي اس روايت كنسبت كرام المونين عرفاروق أعظم رضى الدعذف حضور رُونورصلوات الله تعالى وسلام عليدك وصال اقدس ك بعد كلام طويل مين مصنور كو برجلد يربكله "بابى انت والى يا رسول الله" ( يا رسول الترصق الله تعالى عليك وسلم إمير مال باب آب يرقربان بهوں - ت) نداكر كے حضور كے فضائل جليلہ وخصالص تجيلہ سان كئے، تحرر فرمايا : لماجده فيشئ من كتب الاشريكن بعنی میں نے یہ روابت کسی کمّا ب حدث میں مذياتي مگرصاحب اقتباس الانواراورام) ابن كماج صاحب اقبيّاس الانوار وابن الحساج في نے اپنی مرفل میں اسے ایک حدیث طویل کے مدخله ذكراة فحضن حديث صمن میں ذکر کیا اورالیسی روایت کو اسسی قدر طوبل وكفى بذلك سند المشله فانه سندکفایت کرتی ہے کہ انھیں کچیباب احکام ليس ممايتعلق بالاحكام-تعلق نہیں انہی ۔

علامه شهاب الدین خفاجی مصری رحمة الله تعالی علیه نے نسیم الربایض شرح شغار قاضی میایق ایرین دیتار

مین تقل کیا اورمقرر رکھا۔

بالمجلد روج مقدس كاشب معراج كوها حزبونا اور حضورا قد سس سلى الله تعالى عليه وسلم كا حضرت غوشت كى گردن مبارك پر قدم اكرم ركه كرباق ياعرش پر حلوه فرمانا ورسركار ابد قرارت فرزندار جمند كو گردن مبارك پر قدم اكرم ركه كرباق ياعرش پر حلوه فرمانا ورسركار ابد قرارت فرزندار جمند كو اس خدمت كے صلابي پر افعام عظيم عطا بونا — ان بي كوئى امر نه عقلا اور شرعا مهجور اور كلمات مشائخ بين مسطور و ما تور ، كتب حديث بين ذكر معدوم ، نه كه عدم مذكور ، مذروايات مشائخ اس طراحة مند كل بري مين محصور ، اور قدرت قا دروسيع وموفور ، اور قدرت قا دروسيع وموفور ، اور قدر قادري كى بلندى مشهور و يعرز دوائكاركيا مقتضات ادب وشعور .

اب بدر باکدانس مدیث بین که براق برق رفتار زمین سے لیٹ گیا — اور اس روایت مین که حضورا قدنسس صلی الله تعالی کے علیہ وسلم گرد نِ حضور غوثِ اعظم رضی الله تعالے عند پرقدم رکھ کر زیب پیشتِ برآق ہوئے ، بنظا ہرتنا فی ہے .

ا قُول اصلاً منا فات نهين بلك خب اسى روايت مين مذكوركد براق فرط فرحت سے

الصين الياض بوالدمنا بل الصفا في تخريج احاديث الشفا. انفسل سابع بركات رضا كواتهند الهم

چالىس يائة اُونچا بوگيا ـ اوريُرنا بركه ج مَوْكَبُ امس قدربلند بروه كىيسا ہى زين جيملھنى ب<del>وجاً</del> تاہم فامتِ انسان سے بہت بلندرہے كا اور اس برسوارى كے لئے ضرورها جتِ زومان ہوگا . اب ایک جھوٹے سے جانور فیل جمی کو دیکھتے کہ جب ذرا بلند و بالا ہو ماہے اسے سٹھا کر بھی بے زینہ سواری قدرے دقت رکھتی ہے۔ تواگر براق بوجہ جیار و تذلل حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لئے زمین سے لیٹ گیا ہوا ور بھر بھی بوج طول ارتفاع جا جت زیز ہوجیں کے لئے ر<del>ق میں سرکار</del> غوشيت مرآ روضى الله تعالى عند في صاحر مروكرا بين مهربان باب صلى الله تعا في عليه وسلم مح زير صندم اكرم ایناشار میارک رکھا ہو، کیاجائے استعجاب ہے۔

الترتعالي اين صبيب اكرم، أب ي كرم وال وصلى الله تعالى على الحبيب الأكسرمرو آل واصحاب ا آپ کے کریم سیلے أله وصعبه اهل الكوم وابنه الكربيم غوث اعظم اوران کے صدیقے میں ہم پررشت، الغوث الاعظم وعليسنا بجاههم ركت اورسادم نازل فرائد وت،

والله سيخنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم و احكم.

ويارك وسلم

#### مسئله دوم

ازكشور فعلع سورت استنيشن سائن برب

مرسلهمولدى عبدالحق صاحب ١١ رمضان المبارك ١٣١٠ ه

بالسلم كيافهات إلى على فرين الداقوال كياب من ا اول ايدرسادين كها ب كرشب معراج من حضور صق الله تعالى عليه والم كوحضرت پران بیررحمزان علیہ نے عرمش معتی یہ اپنے اور سوار کر سے مہنچایا 'یا کا ندھا دے کرا ویر سوا رکر کے مہنچایا' یا کاندھا دے کرا دیرجانے کی معاونت کی، لعبنی پر کام اوپرجانے کا براق اور حضرت جربل عليد السلام اور رسول كريم عليه الصلوة والسلام سے انجام كو مذهبنجا حضرت قوث الاعظم رحمته التّ تعالى عليد في يدمهم سرائعام كومينياتى -

> عـكـه ملصق بونا :حميث جانا ، مل حيانا -ع مي

عله مَرْكَثِ بمعنى سوارى ملے یا تھی عد سروعی

الهستفتى عبدالحق عفاعنه ، کھور، ضلع سورت ، گجرات (بھار<sup>س</sup>) مُوَرِخْہ ۱۱ دمضان المبارک ۱۳۱۰

#### الجواب

اللهم لك الحسم فقير غفرات تعالى لم كلات يندم كل وسؤوه مند كذا رش كرب اكرت و فرئيس من سيكسى كول ندر آئيس مركز بعوزتها لي حق وافعا عندان سيم تجاوز نهيس والمتحاحق ان يتبع والله الها دى الى صواط مستقيم (اورحق بى اتباع كرزياده لائق بيئ اورالته تعلق سيدهى راه دكها في والا ب - ت)

جواب سوال ۱۷ : يرقول گراگر نبوت خم مذہوتی تو حضورغوث پاک رضی الله تعالیٰ عند نبی ہوتے اگرچر اپنے مفہوم شرطی رضی وجا کر الا طلاق ہے کہ بے شاک مرتبر علیہ رضیعہ حضور کیر نور رضی الله تعالیٰ عنہ نلومتر نیزو

> علہ مفید عملہ مرتبہ غوشت مرتبہ نبوت سے سیجے اور اس سے نیچ ہے ۔

ہے ۔ فو دحضور معلنے رضی اللہ تعالیٰ عند فواتے ہیں ، "جوقدم میرے جَدِّ اکرم صفّے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا ہیں نے وہیں قدم رکھا سوااقدام نبوت کے کہ ان میں غیرنی کا محصّہ ضیں سے

از نبی بردائشتن گام از تو بنها دن مت دم غیرا قدام اکنیوه سسته ممشاههاالخت ام مله (نبی کا کام قدم انشانا اورآپ کا کام قدم رکھنا ہے علاوہ اقدام نبوت کے کر وہاں

ختم نبوت نے دائستہ بندکر دیا ہے)
اور جوازا طلاق ہوں کہ خود صدیث بیں امیرالموشین عسم فاروق دخی المنہ تعالیٰ عذکے لئے وارد:
میرے بعد نبی ہوتا قوعسسر ہوتا (انس کو میں دیا ہوت کہ دیا ہوت کی اور ما کم نے عقبہ بن عامر میں عصمہ بن مالک دخی اللہ تعالیٰ ہوتا ہوت کیا ۔ ت )
الکیوعن عصمہ بن مالک دخی اللہ تعالیٰ ہما ہے اور میں مشرق اللہ تعالیٰ ہوتا ہوت کیا ۔ ت )
دوسری حدیث میں حضرت ابراہیم صابح زادہ مصورا قد کسس صلی اللہ تعالیٰ ہوسلم

روسری صدیر کے لئے وارد :

اگرابراہیم جیتے توصدیق وسیسسمبرہوتے. (اکس کو ابن عسا کرنے جابر بن عباقتداد ابناس اور ابن ابی او فی سے جبکہ البا ور دی نے صفرت

لوعاش ابراهسيم لكان صده يقا نبيار سروالا ابن عساكرعن جابوب عبد الله وعن ابعاس وعن ابن إلى اوفى والياوردى

کے جامع الترذی ابواب المناقب مناقب عمری خطاب خیالت عند این کیمینی دبلی المرات کار ۲۰۹ المستدرک هاکم کمآب معرف الصحابت وکان بعدی نبی تکان عمر دارالفکر مروت مرات ۵ مرات المعجم الکبیر حدیث ۵۰۵ ما المکیت الفیصلیت بیروت ۱۸۰۰ مسندلهام احدین عنبل حدیث عقبه بن عامر المکتب اسلامی « مراسم ۱۵ مرات المرات العربی برق مرام ۱۵ مرات المرات العربی برق مرات المرات المرات المرات العربی برق مرات المرات المرات المرات العربی برق مرات المرات العربی برق مرات المرات العربی برق مرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات العربی برق مرات المرات المرات

كنز العال بحواله الباوردي عن انس وابن عساكرعن جابرين عبدُلنُخابيُّ عباسُ ابن إني او في عرث ١٩٣٢ والمروم؟

النس بن مالک سے روایت کیا اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ ت)

عن السبب مالك بهضى الله تعالى

علمار في امام الوحد جوني قدس سرة كانسبت كها بي "الرّاب كوتى نبي بوسكما تووه بوت "

مثرت مهذب مي كما نقل كرت موسة استنع واماً سيحن كي علالت وصلاحيت امامت براها المحيني الوقروني عليه الرجري ك تعارف مس كماك ب كالراب الله تعالى كالرف سيداس امت میں سی کومینجا جا رَ ہو یا تو وہ الو محد تونی ہوتے (ت )

امام ابن حجر مکی اینے فتا دی حدیثیدیں فرماتے ہیں : قال في شهرج الهدناب نقسلا عن الشيخ الامسام المجمع على جلالته وصلاحه و امامته ابي محمد الجوينم الذي قيل في ترجمته لوجازان يبعث الله في هذهالامة نبيالكان ابا مسحيد الجوينى يك

مر مرحدیث می ب ، بری حدیث بنس مدیث مان اور صورا کرم سیدعا لم صلے اللہ تعالی عليه وسلم كى طرف نسبت كرف كر لي تبوت جائية ، بي تبوت نسبت جائز نهي ، اورقول مذكورثابت نهين - والشرتعالي اعلم

### جواب سوال م

حضرت ام الموسنين مجبوبة مستبدا لمرسلين صلى المترتفا لي عليه وعليها وسلم كارُوبِ اقدس بنا الغوايظ رصى الله تعالى عندكودوده بلانا ، بعض مراحين حضورات واقعد خواب بيان كرتے بي كسماس أيت فی بعض کتبہ مالنصوبہ بنالک (جیساکہ میں نے ان کی بعض کتابوں میں اس پرتصریح دیکھی۔ ت اس تقدیر پر تواصلاً استبعاً دنهیں اور آب اس پر چوکھے ایرا دکیا گیاسب ہے جا و بے علی ہے۔ اور اگر بیاری ہی میں مانا جاتا ہو؛ تاہم بلات بہ عقلاً اور شرعًا جائز اور اسس میں ویرایڈ کوئی استخالہ دركذار استبعادهم نهي -ان الله على حكاشى قدير (بيك التربرية برقادرب- ت)

عله دورازقیانس

عب محال بونا

معروب المعنية مطلب قبل لوجاز ان يعبث الله في طازه الامنة نبيا الخ دارا جيار الرّاالعربي بروت ك القرآن الحريم ٢٠/٢

نظا ہر میں ام المومنین کے پاکس شیرنہ ہوتا کھ اس کے منا فی کرامورخا رقد المعادة اسباب ظاہر یرموقون نہیں، زروح عام متعلین کے زدیک مجروات سے ہے اور فی نفسها ما دیر نرسمی تاہم ادہ سے اس کا تعلق بدیری ۔ زخیم عبم شہادت میں منچصر کے جبم شالی بھی کوئی چرنے کر ہزاروں احادیث برزخ وغيره السرير واه ، كيفياكات فيكنيس كدروج مفارق كاطف نصوص متواره مي زول وصعود و وضع ومكن وغيره اعراض عبم وجهما نيات قطعًا منسوب اوروه لمبستين ابل ي كنز ديك ظاهر رمحول هي ياليت شعرى جب ارواح شهدام كاميوه با عَجنت كانا مَّا بت -

عليه ولم نے زمايا ج بثك شهدار كارواح سرزنگ کے برندوں میں میوہ یائے جنت سے كُطف الدوز جوتي بين -

الترميذى عن كعب بن مالك قال قال الم والمرتزي كعب ابن مالك سے روايت كرتے س سول الله صلى الله تعالم عليه بين احون في كما كرسول الترصة الترتعالي وسلمان ارواح الشهداء في طيرخضو تعلقمن تبرالجشنة يله

امام احدامام شافتی سے دوامام مالک سے وہ زمری سے وہ عبدالرحمٰن بن کعب بن مالکسے وه این پای سے اوروہ نبی کریم صلی الترتعالی عليدولم سے روايت كرتے بيل كر) مومن كى روح برندہ کی صورت می جنت کے ورخوں می رستی ہے یہان کے کرقیامت کے روزاندتالے اسےانے جم کی طرف لوٹا دے گا۔

بلکددوسری دوایت میں ارواح عام مومتین کے لئے میں ادشاد ، الامامراحمدعن الامام الشافعي عت الامام مالك عن الرحرى عن عبدالحل بن كعب بن مالك عن أبيه رضى الله تعالى عنهعن النبي صبلى الله تعالى عليه وسلم نسمة المؤمن طائريعلى في شجرا لجنة حتى يوجعه الله تعالى فحد جسده يوم

عله عادت ك خلاف اكرامت وغيره م عله وه ا حادیث جواحوال برزخ مِشْمَل بین ان مین جم شالی بکترت ذکر آیا ہے لہذا وہ احادیث حجم مثالی کے على حم عداروع. وجود رگواه بي - عقد كولكي صورت بو. عده المست كزديك إفي ظاهري معنى يربس ان ميس كوئى اويل منيس كوكى . له جامع الرّندي الواب فضائل الجهاد باب ماجار في تُواب شهيد المين مين د لي 194/1 ك مسنداحد بن عنس مدت كعب بن مانك الصارى المكتب اسلامي سروت

تودُودھ پلانے میں کیاانستخالہ ہے۔ حالی روح بعد فراق دیمیش ازتعلق میں فارق کیا ہے ؟ آخر حضرت ابراہیم علیٰ امیراں کی موعلیہ القبلوٰۃ والتسلیم کے لئے صبح حدیث میں ہے : "جنت میں دو وایران کی مدتِ رضاعت پوری کرتی ہیں ۔"

اس کوامام احدوسلم فیصفرت انس رضی الله تعالی عندسے روایت کیا کہ نبی کرم صلی الله تعالی علیه میرا بیا جربتیرخوارگ کی عر وسلم نے فرمایا: ابرایم میرا بیا جربتیرخوارگ کی عربی وصال فرماگیا ہے بیشیک جنت میں اس کیلئے وگو دار بیں جواکس کی مدتِ رصاعیت پوری

مواة احمده ومسلوعن النسر صى الله تعالى عنده عن النب عسل الله تعالى عليه وسلم النه تعالى عليه وسلم النب ابراهيم ابنح وانه مات في النب وان له ظيئون بكهلان دضاعه في الجنة يله

کریں گا۔ (ت) بایں ہمریہ باتیں مافی استحالہ ہیں نر تمبت وقوع ۔ قول بالوقوع ما وقت سیکہ نقل ثابت نر ہمرجزا و بے اصل ہے ۔ والشر تعالی الے اعلم

### جواب سوال ١٠

زنبيلِ أرواح جين ليناخ افات مخترعهُ جمّال سے ہے برستيدناع رائيلَ عليه الصّلوة والسلام رسل الأنكرسے بي اور رسل ملائكم اوليار بشرسے بالاجاع افضل ـ تومسلانوں كواليے اباطيل اہميه

عله روح محجم سے جُدا ہونے کے بعد کی حالت اور جم سے متعلق ہونے سے پیطے کی حالت میں کوئی فرق نہیں ۔ علیم ان دلائل سے استحالہ کی تفی ہوتی ہے دیکن اس کاواقع ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔ علیم من گھڑت ، جموٹ ، بہودہ ۔

علم روحول كالحبيلاية

المروق والماء عيلاء

اله ميح منم كتاب لفضائل باب رحمة صلح المنعليه وكلم الصبيان والعيال الخ تديكيّن المرام ١١٢ مرسندا حد بن صنبل عن السرب مالك المكتب اسلامي بيروت ما ١١٢

# ے احراز لازم واللہ الهادی الی سبیل الرشاد . حواب سوال 4:

وُنهي جن كاعقيده بهو كه حضور يرنورسيّدنا غوتْ اعظم رضي الله تعاليه عنه حضرت جناب افضل الاوليار المحدين سيدنا صديق الكرضي الله تعالي عنه سے افضل بيں يا ان محسمسر بين

عبدہ منتیبید و بینائے انکار پرطرزادائے ورزمکن کرسیدناعز رائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ روصیں با امرالئی قبض فرمائی ہوں اور حضور غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عند کی دُعا سے باذ نو اللی کچھ روصیں با امرالئی قبض فرمائی ہوں اور حضور غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عند کی دُعا سے باذ نو اللی کچھ اپنے اجسا می طرف بلیٹ آئی ہوں کہ احیا مردہ حضور پُرِنُورو دیگر محبوبا نوخدا سے ایسا ثابت ہے کے حس سے انکار کی گفاکش نہیں ۔

رر ال معدد الماري الماري الماري الموري المراكب الموري المراكب الموري المراكب المروع كيااؤر المروع كيااؤر المراكبي المركب والمركب وعلى المركب وعلى المركب وعلى المركب وعلى المركب وعلى المركب والمركب المركب والمركب المركب المركب

مضرت سيدى شيخ محديثر عبي قدس سرة مين لطية بي :

یعی جب اُن کے صاحرا دے احسمہ ناتواں ہوکر قریب مرگ ہوئے اور تضرت عزرائنیل علیہ الفتلوہ والسلام ان کی رُوح قبض کرنے اُئے حضرت شیخ نے ان سے گزار سس کی کہ اپنے رب کی طرف والیس جائے اس سے لاھے لینے کر حکم موت منسوخ ہو جیا ہے ۔عزرائنیسل علیہ الفسلوہ والمسلام ملیٹ گئے ، صاحرا ہے غلیہ الفسلوہ والمسلام ملیٹ گئے ، صاحرا ہے نے شفایاتی اور اکس کے بعد تمیش برس زندہ دہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ،

لماضعف ولدة احسد واشرف على الموت وحضر عزى اشيل لقبض مروحه قال له الشيخ اسم جسع اللي سبك فراجعه فان الاصرنسخ فرجع عزى اشيل وشفى احمد صن تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عامايله

ك الطبقات الكبرى (لواقح الانوار) خاتمة الكتاب ترجمه ٢٠ شيخ محد الشربيني دارالفكربري ١٨٥/

گراه بدند بهب سے - سبحان الله ، ابل سنّت كا اجاع ہے كر حضور صديق اكبر رضى الله تعالى عنه حضرت المام اوليا مرجع العرفار اميرالمومنين مولى المسلمين سيدنا مولى على كرم الله وجهر سے بحى اكرم و افضل واتم والحل ميں جواسس كاخلاف كرے اسے بدحتى ، سفيعى ، رافعنى مائے بيئ زكر حضور غوشيت افضل واتم والحل ميں جواسس كاخلاف كرے اسے بدحتى ، سفيعى ، رافعنى مائے بيئ زكر حضور غوشيت مائے بيئى الله على الله

يۇسكىن اپنے زعم مىں تمجماكەي نے حق مجست حضور پُرنورسلطان غرشيت رضى الله تعاسالے عنه كا داكياكة حضور كوطك مقرب برغالب يا افضل بتايا ، حالانكهان بهيوده كلمات سے پہلے بيزار بونے والے سيدنا قوت اعظم حتى المند تعالى عنرين و بالله التوضيق ،

#### جواب سوال ا :

رہا شب بمعراج میں روح پُرِ فتوح حضورغوث التَّفلين رضی الله تعالمے عنه کا عاصر ہوکہ پلے اقدی حضور پر فورسیدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیچے گردن رکھنا 'اور وقتِ رکویبِ براق یا صعودِ عرش ذیرّ بننا 'مثرعًا وعقلاً اسس میں بھی کوئی استحالہ نہیں۔

مُسدرة المنسى اگرختها ئے عروج ہے تو باعتبار اجسام نه بنطرار واج رعوج روحانی میزاروں اکا براولیا رکوعرش بلکر مافوق العرکش تک ثما بت و واقع "حبس کا انکار نه کرے گا مگرعلوم اولیسار کا منکر --- بلکہ با وضوسونے والے کے لئے عدیث میں وار دکر ،

الس كارُوح واس تك بلندك جاتى ہے "

نراس قصیب معا ذائد بوئے تفصیل یا ہمسری حضور سیدنا غوث اعظے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے معلیٰ ہے ، نداس کی عبارت یا اشارت سے کوئی ذہر سلیم اس طرف جا سکتا ہے ۔ کیا عجب سواری براق سے بھی بھی معان آراشے جائیں کدا ویر جائے کا کام حضرت جرائیل علیا اسلام اور رسول کی علیالصلوق والعسلیم سے امنجام کور بہنچا براق نے یہم سرانجام کو بہنچائی ۔ وردوہ اکس میں براق کو فضیلت دینا لازم آیا ہے کہ حضورا قد کس صلی احد تعالیٰ علیہ وسلم برنفس ففیس تو ندیم نیخ سکے اور براق بہنچ گیا اس کے ذریعے سے اور براق بہنچ گیا اس کے ذریعے سے حضور کی رساتی ہوئی۔

یا هذا خدمت کے افعال جبنظر تعظیم و اجلال سلاطین مجالات میں کیاان کے یہ معنی ہوتے میں کہ ان امور میں عاجر اور مہارا محتاج ہے ؟ \_\_علاوہ بریکسی بلندی پر جلنے کے لئے زیئر بننے سے یہ کیونکر مفہوم کر ذینہ بننے والاخ و بے زیئروصول پر قادر \_\_زدبان ہی کو وسیمیں کہ ذبینہ صعود ہے اورخود اصلاصعود پر قادر منہیں ۔

فرض کیج کہنے کام بُرت تُنٹ کئی حضرت امرالمونی مولی علی کرم الشّدوجۂ کی عرص قبول فرمائی جاتی اور محضور پُر فورا فضل صلوات النّروا اکمل سلیما تر علیہ وعلیٰ اکر ان کے دوش مبارک پر قدم رکھ کربُت گرائے تو کیا اکسس کا بیفاد ہوتا کہ صفورا قدس صلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم قرمعا ذاللّٰد اکس کام میں عاج وادر حضرت مولیٰ علی کرم النّد اکس کام میں عاج وجہ قادر تھے۔ مغرض ایسے مصنے معالی، نم ہر گر عبارت قصة سے مستمناذ، مولیٰ علی کرم النّد تعالیٰ دوں کومراد، واللّٰد المها دی الی سبیل الوشاد (اورائش تعالیٰ ہی درست راست کی ظرف برایت عطافر مانے والا سے دی الی سبیل الوشاد (اورائش تعالیٰ ہی درست راست کی ظرف برایت عطافر مانے والا سے دی ا

یر بیان ابطال استماکہ واثبات صحت مجنی امکان کے متعلق نفار رہا اس روائیت کے متعلق بھیا۔ کا میں روائیت کے متعلق بھید کلام ، وہ فقر عفر المتر تعالیٰ کے مجلد وقتم العطایا النبوید فی الفت وی المصویة کی کا بسائل شق میں مذکور کریسوال پیلے بھی آجیں سے آیا اور انس کا جواب قدرے مفصل دیا گیا تھا۔

خلاصة مفصد السس كاتمع زبادات جديده يركه السس كى اصل كلمات لعفق مشائع مين مسطوراس مين على عن مسطورا س مين على و مشرعى كوئى المستحاله نهيس ، بلكه احاديث واقوال اوليا موعلما سيس متعدد بند كان خدا كے لئے اليسا حضور روحانی وارد -

(ا و ۲) مسلم ابني هي اور ابوداو وطيالسي مسند مين جابرين عبدان الفعاري اورعبدين تميد لبسندس النس بن ما لك رضي الشرقعا لي عنم سيراوي وضور سيدعالم صلى ابتر تعالى عليه وملم فرطاتي بين و و دخلت الجندة فسمعت خشفة فقلت مين بي بين من اخل بوا وايك ميمل سنى المحدد فقلت ما هدف من من من يوينا ويركي بين الكرف عرض كي ويدا المحدد فقلت ما هدف المحدد فقلت المحدد فقلت ما هدف المحدد فقلت ما هدف المحدد فقلت ا

عله سیڑھی علے یا در ہے کرفاوئی رضویہ قدیم ہیں پیمسائل شامل اشاعت نئیں ہو سے سے اب ان کواشاعت جدید میں کتاب الشنتی کی میش نظر جلد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ قالوا هذه الفسيصاء بنت ملحان له المسليم مادر آنس رضي الشرنوالي عنها -

ان كا نقال خلافت المير المونين عثمان رضى الله تعالى عندين جواكما ذكرة المحافظ في التقل بيك (جيسا كرحافظ في التقل بيك (جيسا كرحافظ في التقل بيات)

(١٤) امام احدوالدليكي لبسندميح حضرت عبدالله بن عبالس اور

( س ) طبرانی کبیراور آب عدی کامل بسندهسن الوامامه با بلی رضی الله تعالی عندسے راوی، حضوراقد س

صلى الشرقعا كے عليدوسيلم فرماتے بين ،

میں شب معراج جنت میں تشریعین کیا اسکے گوشہیں ایک اواز زم سنی، پوچیا: اے جبرتی! یہ کیا ہے ؟ عرض کی ؛ یہ بلال مؤذن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔ دخلت الجنة فسمعت في جانبها وجسسا فقلت ياجير شيل ما هذا قال هسندا بلال المؤذن سي

( ۵ ) المام المحدوسكم و نسائى السين رضى الله تعالى عندس راوى وعنور والاصلوات الله تعالى وسلامة عليه فرمات بين ،

میں بہشت میں رونی افروز ہوا ، اپنے آگے ایک کھٹسکا سُنا ، پوچیا ، اسے جبر آلی ! پر کیا ہے ؟ عرض کا گئی ، غیصار بنت طمان ۔ دخلت الجنة فسمعت خشفة بيب يدى، فقلت ماهذه الخشفة، فقيل الغبيصاء بنت ملحان يجي

سله كزالعال بوالدعبدين جميدعن انس والطيائسي عن جابر حدث ١٩١٩ موسسة الرسالية ١٩٣٦ مستداني وادّ و الطيائسي عن جابر حديث ١٩١٩ وادالمعرفة بروت الجرائسا بع ص ٢٩٢ مع مستداني وادّ و الطيائسي عن جابر حديث ١٩١٩ وادالمعرفة بروت الجرائسا بع ص ٢٩٢ مع مستداني وادانكت العضائل باب من فضائل المسليم ا

( ۲ ) امام احدونسائی وحاکم باسسنادِ محجداًم المؤنين صديقة رضي التُدتعا ليعنها سے راوي ،حضور مستدالمرسلين صلى الله تعافي عليه وسلم قرمات بي ، دخلت الجنة فسبعت فها قراءة ، فقلت میں بہشت میں جلوہ فرما ہواء ویاں قر اُن کریم من هذا ؟ قالواحادثة بن نعمان يرصف كي آواز آئي ، يوجها ، يركون ب إعرض كتألكم البركة لكم البورك كى كى و حارة بى نعلان . نيكى السي بوتى ب نیکی السی بوتی ہے . به صارت رضى الشرتعال عنه خلافت الميمعويه رضى المترتعال عنديس رابي جنان بمكية قاله ابن سعد في الطبقات وذكرة الحافظ في الاصابية ( أبن سعد فطبقات من اورمافظ نے اصابیمی اکس کو ڈکرکیا۔ت) ( ٤ ) ابن سعد طبقات میں ابو بکرعدوی سے مرسانا را دی حضور سیدالعالمیں صلی امتر تعالیٰ علیہ وسلم فهاتے ہیں ، دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم مين جنت من تشريف فرما بنوا تو نعيم كي كارسني يلغيم بن عبدالشعدوي معروف برني (كراسي حديث كي وجرست ان كايرعوف قراريايا ) خلافت الميرالمومنين فاروق اعظم رهني الترتعالي عندسي جنگ اجنا دين مين شهيد بوت -كما ذكرة موسى بن عقبة في المعنازى جيساكموسى بن عقبه في مغازى مي زبرى كم عن الزهري وكذا قاله ابن اسخت والے سے اس كو ذكر كيا يوں بى كما ابن آئي ومصعب النبيرى و أخووت كما اور صعب زبرى اور ويرعلار نے مبياك اصابی ہے۔ (ت) ك مسندا حدين عنبل عن عائشة رضي الله عنها المكتب الاسلامي بروت 17/1 المستدرك للحاكم كآب معرفة الصحابة مناقب حادثه بن نعان وارالفكربروت 4.4/4 الاصابة في تميز الضحابة بجاله النسائي ترجم ٢٣٥ حارث بن تعان وارصاور " 190/1 199/1 الطبقات الكيري لابن سعد ترجمه حارثة بن نعان MAN/4 سك الطبقات الكرى لابن سعد البطبقة الثانية من المهاجريُّ الانصار ترفيقيم بن عبدلتُ المعرِّو الحا) دارصاد يروَّم ﴿ من الاصابة في تميز الصحابة ترجم نعيم بن عبد الله ٢٥٥٨ م دارص در بروت 540/F

مسبحان الله إجب احا دیث صحیرے احیائے عالم شہادت کاحضور ثابت توعالم ارواح سے بعض ارواح قدمسید کا حضور کیا دُور ۔

( A ) امام ابر بحرب ابی الدنیا ، ابوالمخاری سے مرسل راوی ، تصور رُبِورصلوات استرسلام علیه فرط قیم ،

مرى تاليلة اسرى بى برجل مغيب نورالعيش، قلت : من هذا ، الملك ؟ قيل ، لا - قلت ، نجت ؟ قيل لا ـ قلت ، نجت ؟ قيل لا ـ قلت ، من هذا ؟ قسال : هذا المحالكات في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله تعالى وقلبه معلى والمساجد وله يستسب لوالد به قط له

اب ناظر غيروسيع النفط متعباز أو يح كاكر بركيونكر؟ \_\_\_\_ إن هم سے مُنے - والله الدونق -ابن جرم و ابن ابی حاتم و ابولعلی و ابن مردویہ و نبیقی و ابن عساكر حضرت ابوسعید خدری رضی الله

الدرالمنتور بحوالدابن ابى الدنيا تحت الآية ۴/۲۵ مكبتداية التُداعظي قم ايران الوموا الموموم الموموم الموموم الموموم الموموم الموموم المروم المراوم المروم ال

تعالیٰ عنہ سے حدیث طویل معراج میں را وی محضورا قدس سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ، بيوس ساتوس آسان رتشرلين كيا، ناكاه وبال الرابي فليل المدع كرست المعور سيدي لكائ يَتشركف فرما بين اورنا كاه اپني امت دوقتم ياني الك قيم كرسيدكرك بين كانذى طرع ا اور دوسرى قسم كا خاكسترى لباس ييس بيت لمعور كالدرتشراف الركياا ورميرك ساعة مبيدوش بھی گئے ، میل کیڑوں والے دو کے گئے مگر ہیں وہ مین فیرو فولی یر - محرس فے اور میرے ساتھ كىمسلانون ئەستىلىمورىس مازىرھى - بھر ين اورميرب سائة واليابرآت.

ثمصعدت الىالساء السابعة فاذاان بابراهيم الخليل مسند اظهرة الم البيت المعمور (فذكرالحديث الىان قال) واذا بامتى شطريت شطر عليهم ثياب بيض كانهاالقراطيس شطى عليهم شياب رمد فدخلت الببت المعموم ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض وحجب الاخرون الذين عليهم ثياب رمد وهم على خير فصليت انا و من معى من المومنين في المدت المعمو تُم خرجت انا ومن معی ﴿ العديثِ ) ـ

نلا برہے کہ جب سا ری امت مرح مربغ ضاریو : وجل مثرون پاریاب سے مشرون ہوئی یہاں تک كرجيلے لبائس والے بھی ۔ توحضورغوٹ الوڈی او دحضور کے منتسبان باصفا تو بلائشبہہ ان احب لی يوشاك والون مين مين اجتفول في مصنور وحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كرسائ مبيت المعوري جاكرنما زيرهي، والحدد مله دب العلين (سب تعليس المرتعاك كمي بي بويودد كارج تمام جهانوں کا۔ ت)۔

اب كها ك محكة وه جابلاند المستبعا دكد آج كل كم علم مفتيول كرستيراه بوت اورجب يهان تك بحدالله تأبت تومعاملة قدم مي كيا وجرائكا رب كرقو للمشائخ كوخوا بي نخوابي روكيا جائے. بال سندمحدثاند نهيس - پهرمز بو - اس جگهاسي قدرلس ب -سندمعنعن كي حاجت نهين

عده السي رواست حسيس ايك راوي دوسرے راوي سے عن فلان "كم ففظ سے روايت كرے . المه تاريخ ومشق الكير باب ذكر وجرالي السار الخ واراحيار التراث العربي بروت المرام ٢٩٨ دلاً مل النبوة للبيه في باب الدمل على إن النبي على ليرعليه ولم عرج بالي المعار وارافكت بعلم يرق مرم ويسوم الدرالمنتور بحالدابن جروابن عاتم وغيران تحت الآية داراحيا مالترآ العرقي بروت ٥/١٤١

كعابتيناًه في م سالت خاهدى الحديوان في نفى الفيئ عن سيد الاكوان "(جيساكهم خايث رب له " مدى الحيران في نفي الفيئ عن سيما لاكوان" مين است مبيان كيا سبه . ت )

المام علال الدين سيوطى في مناهل الصفافي مخوسج احاديث الشفاء" من مرشر امرالمونين فاروق اعظم رضى المدُّتعا ئے عنه "بابی انت واقی یا دسول الله الخ" (یا دسول البرُّ المیرے ماں باپ

آپ ير قربان جون - ت ) كانسيت فرات ين ا

میں نے پر روایت کسی کتاب صریت میں نریانی مگر صاحب أقبتاكس الانوارا ورامام ابن الحاج في اینی مرحل میں اسے عرب طویل کے خمن میں ذرکہااور السی روایت کواسی قدرسند کفایت کرتی ہے کہ الخيس كي باب احكام مع تعلق نهيس.

لم اجده في شئ من كتب الحسديث الاشو (الى قوله) بالاحكاميه

اوريه توكسى سے كها جائے كرحفزات مشائخ كوام قدست امرادهم كےعلوم اسى طرايق سند ظا برى حد تنافلان عن فلان ميمخصرتنين وبال مزاريا ابواب وسيعه واسباب رفيعه بي كداس طرافقة ظاہره ك وسعت ان ميں سكتى كم ہزاروي حصة تك نہيں، تواب طريقة سے نريا نے كوان ك مکذب کی حبت جانباکسی ناانصافی ہے۔

انسان كى سعادت كُبرى ان مدارج عاليه ومعارك غالية ك وصول رس اوراس كى تجى توفى نريخ توكيا درجرتسليم، شركه معا والله انكارة مكذيب كسخت مهلكة بإكرب والعياد بالله س ب العلمين (اورالشّرتعالي كي بناه جويرور دگارسي تمام جها نول كارت) - جيسيه آج كل ايك بحري بي بهره ف دسالة لباب المعانى "مياه كركم معرسي عيدايا اورجرت الس يرك حضّرت امام عارف بافتر، تُقدّ، حجت ، فقيه ، محدّث ، امام القرام ، سيّتدى ابوالنس على نورالملة والدِّين شطتونْ قد تدرس سره الصافى الصوتى في كمّا ب بهجة الاسراد مشريق مين باسسنا وصحوحضرت الم اجل سيدي احدرفاعي قدس سره الرفيع يحضور يرنور مسيدالاوليا بنصرت غوث الوري رعني لتذلعالي عنه كاتفضيل د وايت فرما في ، مذهرت الس الما حبيل وكمّاب جبل مبكرخاك بدمٍ كستاخ جناب اقدى بي

كمه ألياص بجالامنا حل القنفا في تخريج احاديث الشفار الغصل اسابع مرز المسنت وكات ضا كوانهند الرمهم

كوفى وقيقة بدادبى المل ندركها . نعوذ بالله من الحند لان ولاحول ولا فوة الابالله القادس المستعان (مم ذلّت ورسوائى سے الله تعالى بناه چاہتے بين جوقدرت والا سے جس سے مدد طلب كى جانى سے وت

يدلباب عباب اوّل مّا آخر جهالاتِ فاضحه وخوا فاتِ واضحه كالب لباب ہے - كثرتِ مسائل سے نام فرصت عنقا مذہورًا تو فقر الس كارُ د لكھ ديتا - گمر الحد دلله نارِ باطل خود طفی ہے اور ہمارے بلاديس الس كانٹر كمينر تفقيق فلاحاجة الى اشاعة خوا فاتله ولوعلی وجه الس د ( الس ك

خوافات كوشائع كرنے كى كوئى خرورت نهيں اگرچر بطورٍ دو ہو۔ ت) بالجمله روايت نه عقلاً وُمد نه نرعًا مهجور ، اور كلماتِ مشائع بين مسطور و ما تورا ور كتب احادیث میں ذكر معدوم نه كه عدم نه كور — نه روایا ت مشائع اس طرایقه سنوظا هرى میں محصور اور قدرتِ قادروسیع وموفور ، اور قدر قادرى كى بلندى مشهور ، بھررُد وانكاركيا مقد خائے اوب وشعور ۔ والحمد ملته العن بنوالغفود ، والله سبخنه و تعالی اعلمہ و علمہ ام واحكم (اورسب تعرفیں اللہ تعالیٰ كے لئے ہیں جوعی ت والا بہت بخشے والا ہے ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانیا ہے اور اکس كاعلم خوب تام اور خوب مضبوط ہے ۔ ت )

# مسئلة ثالث

مثلث كم مستولة مولوى فورمحد صاحب كانبورى ، طازم كارخانه ميل كاف واقع ديوان ، وم م م الحوام ١٣٣٨ - و اقع ديوان ، ما قوتكم يا علماء المملة السمحة البيضاء آپ كاكيا دشا دس الم فاخ وروشن و مفتح المشويعة الغراء منت كاما لواور الم حبكا رشريعت كو مفتح المشويعة الغراء مفتوا اس مفتوا اس مندي ، دت المنت كالمان ، دن المنت كالمان ، دن المنت كالمان ، دن المنت كالمان المنت كالمان المنت كالمان ، دن المنت كالمان المنت كالمان المنت كالمان المنت كالمان كالم

مولود غلام امام شهيدً صفحه ۹۵ سطراا ميں لکھا ہے که ۱ "شپ معراج ميں صفرت غوث الاعظم ستينج محی الدین رحمۃ الله تعالیٰے علیہ کی روحِ پاک

عله نجُبی بُوتی -عله ختم ، نبیت و نابود ر

<u>نے حاصم ہو کر گڑون نیاز صاحب لولاک کے قدم سرایا اعجاز کے نیجے رکھ دی اور خواجۂ عالم صلی اور توالے ا</u> علية وسلم كرُدُ نِ غُوثِ اعظم ير قدم مبارك ركد كربراق يرسوا رمُوتِ اور انس روح پاك سے استفسا فرمایا کہ تولوں ہے ؟ عرض کیا : لیں آپ کے فرزندوں اور ذریات طیبات سے ہوں اگر آج اس نعمت سے کھ منزلت بخشے اگا توآپ سے دین کو زندہ کروں گا۔ فرمایا کمہ: " تو می الدین ہے اور جس طرع میراقدم تری گرون پر ہے اسی طرح کل تیراقدم تمام ادبیا رائٹ کی گردن پر ہوگا ۔ اوراكس روايت كي دليل يالكمي ہے كرصاحب منازل اتناعشر يمي تحفة القا دريہ سے تعقيبي

اسی کتاب <u>مے صفح</u> ۸۵ سطره میں مرقوم ہے کہ ، "خواجۂ عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم خوش ہو کرسوار ہونے ملکے براق نے شوخی مشروع کی ، جبریل عليه السلام في كها بكيا بيح متى ب قونهي جانتاكه تيراد اكب كون ب ؛ خلاصة برزده براد عالم محدرول التر صع الله تعالى عليه وسلم (المعاده بزارجها نول ك فلاصر فخد صطف صلى الله تعالى عليه وسلم جوالله ك سِيةِ رسول بين الشيف الماكداك اللين وحي اللي إتم السي وقت خفكَّ مت كرو مجمع رسول مقبول صفى المتدّ تعالى عليدوسلم كى جناب مي ابك الما سك و فرمايا ، بيان كرو يعرض كيا ، آج وولت زيارت سے مشرف ہوں کل قیامت کے ون تجد سے بہتر رہاق آپ کی سواری کے واسط آئیں گے امیدوار ہوں كه حضود سوائ مير ساوركسي برآق كويسنديذ فرمائين. صاحب تحفة العادريه لكية بين كمه :

"وهُ بِراق خو*مشن*ی سے بیچُولا نهممایا اور اتنا بڑھا اور اُونچا ہوا کہصا حبِ<u>معراج</u> کا باعۃ زین بہک اوريا وَل ركاب مك مرينيا يه

پس استفسار اس امرکاہے کہ آیا پر روایت صحاح سنتہ وغیرہ احادیث وشفائے قاضی عیاض وغيره كتب معتبره فن مي موجو دسيريان - بيان كاف وشاف بالاسانيد، حن المعتبرات المعتقدات بالبسط والتقصيل جزاكم الله خيرا بينوا نوجروا (معتروم عمدسندول كسائة كافي و شافی بیان پُوری سُرت وتفصیل کے ساتھ ادات و فرمائیں - الله تعالے آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے۔ بيان كرواج ياد كر-ت)

كُتب احاديث وبيئرس المس روايت كانشان نهيس رسا لمه غلام امام شهيد محض تامعتيز بلكير صریح اباطیل و موضوعات پرشتل ہے۔ منازل اثنا عشریہ کوئی کتاب فقیری نظرے مذکر ری مذکمیل کا

تذكره ديكها -

ستخفرقا دربیشرلین اعلی درجد کی مستند کماب بید میں اس کے مطالعہ بالاستیعاب سے بار ہامشرت ہوا ، جونسخ میرے پاکس ہے یااورجومیری نظرے گزرا اُن میں یہ روایات اصلا میں کیا بایں ہمراکس زمانہ کے مفتیان جول مخطیان غفول کھنے جواکس کا بطلان یوں ٹابت کرنا جیسا یا کہ

ب بن بدا صلاد وج كياد داسيم معا ذائد مفنورا قدس وانور صلا لذ تعالى المعلاد و المعلاد و المعلاد و المعلاد و المعلد و الم

قاضل عبدالقادر قادری این شیخ می الدین اربلی نے کتاب تقریح الخاطر فی منا قب الشیخ عباد تعادر " رضی اللّه تعالیٰ عندمیں بیرروایت بھی تصبح بے اور اسے جامع شریعیت وحقیقت سشیخ رشید بن محد جنیدی رحمہ اللّه

على تحفه قادريه عضرت شاه الوالمعالى قادرى (١١١٦ه ) كى فارسى مّاليف سيحبن م صفونوث آلورى رضى الله تعالى عز كے حالات اور كرامات كا تذكرہ ہے - آپ اپنے وقت كى مرمرة ورده مشائع ميں شمار ہوتے ہيں ، حضرت مشيخ عبدالحق محدّث دہلوى رحمۃ الله تعالى عليه نے آپ كے ارسٹ د پر اشعة اللمعات اور مشرح فتوح الغيب محل فرائى - آپ كا مزار لا ہور ميں واقع ہے ۔

تخفة قادريد كقلى نسخ اكر كُنْب خانون مين موجّودين ، اصل فارسى نسخ تا حال طبع نز بهوا ، البتة المس كا أرد و ترجد ( ) سيرت النوث مولف محدباً قرنقت بندى ( ١٣١٣ هـ ) مطبع بنشى تول كشور ربي لا بولا اور (٢) تخفقا دريد ( ارد و ترجم ) مولف مولانا عبدالكيم ( ١٣١٣ ه ) مكفف ل الدين تاج كتب لا بهود كامون سي شائع به و يك بن .

عـُك جابل، غافل او رُخطًا ركارُفتي-

عتله دیوبندیوں کے عکیم الامت مولوی استر فعلی تھا نوی مدرسد ہیو بند کے اساطین مولوی خلیل احداد رمولوی تشیدا حمد انبیٹھوی کے فنا وٰی کی تر دید مہور ہی ہے ، یہ فنا وٰی موجودہ رسالہ مبارکہ میں شامل کردئے گئے میں ۔ عمله ملاحظہ ہومسئلہ تا نید رسالہ ہذا۔

عصة تعريج الخاطر في مناقب الشيخ عبدالقاء رُرضى الله تعالى عنه ، المنقبة الاولى ، مسنى دا دالاشاعة علويه رضويه ، فيصل آبا د ، ص ٢٨ و ٢٥ -

كى كتاب حزز العاشقين سے نقل كيا ہے ۔ اورا يسے امور ميں اتنى ہى سندلس ہے ۔ اس كابيان فقر كے دوسرے فتوت ميں ہے جس كاسوال ، اربيع الآخر مشرافيت سناسلام كو اومين سے آيا تقام و ماللہ التوفيق ، واللہ تعالیٰ اعلمه (اور توفيق اللہ تعالیٰ كی طرف سے ہے ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانبا ہے ۔ ت)۔

> رساله فتأوٰعب كوامات غوثنيسه ختم هوا

> > عله ملاحظة ومسئلة ثانيه، رساله مِذا ـ